(11)

## تنان واتحاد کے قیام کے لیے صبحت الفاق واتحاد کے قیام کے لیے صبحت

(فرموده ۲۲ مارچ <u>مهاوا</u>یته)

حضور نے نشمد ونعوذ اور سورة فاتحر کے بعد مندرجہ ذیل آیات تلاوت فرمائی : -

مینایں نمایت اہم اور فروری باتوں میں سے انحاد واتفاق واجتماع کاخیال ہے ہمین باوجودال کے کہ حسورے فسا دوافر اق کے کہ حسورے فسا دوافر اق کے لفقصا نان ظاہر ہیں اور کی چزکے شابد منہیں اور باوجوراس کے کہ انفاق وانحاد کے فوائد بین اور ظاہر ہیں شابد ہی کسی اور چیز کے ہوں گئے دیگر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کھی کم کا فوائد بین علامات کے ہوئے ہوئے انفاق کی وحاصل کرنے اور فساد کو ترک کرنے

ِ اِن کہان کئی گی ہوں اور بین م کی لوگ کوشش نہیں کینے ۔

و بنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ قوموں نے انفاق کے ذریعہ بی نرقی حاصل کی ہے اور وہ جماعتیں ہو کو مالدار ہوں اور کثرت افراد کے لی فلسے بھی ہیت زیادہ ہوں۔ وہ نفرقہ اور نفاق کی وجہسے ان چھوٹی چھوٹی جھوٹی جاعنوں کا مقابلہ نہیں کرسکتیں جن میں جتھا اور اجتماع اور انفاق و اتحادیا یا جا آہے۔ بی وجہ ہے کہ جن جماعتوں نے ایک جان ہو کر پورسے اتفاق و اتحاد سے اپنے سے بڑی بڑی طاقتوں اور جماعتوں کا مقابلہ کیا ہے وہ ضرور کا میاب ہوئی ہیں اور کوئی ان کا مقابلہ نہیں کرسکا۔

اس سے اتفاق کے فوائد اور فساد کے نقصانات ظاہر ہیں۔ لیکن لوگ باو حود اس کے اتفاق حاصل کرنے کی بہت کم کوشش کرتنے ہیں اور بہت جھوٹے چھوٹے تضفی فواید کے مقابلہ میں فوی فواید

کی مجھ پرواہ نہیں کرتے ہوبہت ہی حیرت کی بات ہے وہ بات جو پوشیدہ ہوا وراس کے تائج ر نہوں ۔اگراس میں اختلاف کیا جائے یااس کے حاصل کرنے کی کوششش نہ کی حاتے۔ توانسان کومجبورکها جا سکتا ہے، بیکن جواس فدر ظاہر ہو اور مشاہدہ ہیں آتی ہو۔اس میں ایسی کسستی اوراس<sup>سے</sup> اتنی لا برواہی بہت ہی نعب انگیز ہے۔

شلاً التُدنعالي كا انكار إيب مُرسِي معامله بعداوراس كا افرار دلائل جا سِابِيه كرارُ الدُّبِ تواس كے بونے كے كيا دلائل ہيں مگر تعص ايسي مائيں ہوتى ہيں جوقلوب سے شعلق اور فوانين نيچركى مرمن ہوتی یں اورانبیں میں سے ایک اتفاق ہے اس کے متعلق خواہ دمر لویں سے پوچھو یا ہندووں بنواه برمهموؤں سے یو حیویا یا رسیول سے سکھوں سے یو حیویا بدھوں سے غرض دنیا کی کسی قوم سے پوچیوسی حواب ملے گا که اتفاق و انحاد ہی مفید اور فائدہ بخشن چیز ہے بس نمام لوگ اسمی ضرور<sup>ت</sup>

مار بقف افراد بهول کے بوبحیثیت جاعت نہیں ملکہ انفرادی طور پرانفاق واتحاد پرفساد و فتنہ کوترجیح دیں گئے ہیگن ہے وہی لوگ ہوتے ہیں جوانیے ذاتی فوا مذکوجا عت کے فوائد پرمقدم سمجھتے بين ان كو جيور كرمانى تمام دُنيا كاعموميت كي ساته انفاق وانحاد كي ضرورت اور فضيلت برمنفي مونا · ظاہر کرزنا ہیے کہ اس کے فوائد بھی ظاہر ہیں۔ اور فسادو فتنہ کے نقصا نات بھی ظاہر ہیں اورا گرجی قلا خدا نعالیٰ کی مہتی کے ثبوت اور براہین صاحَت اور واضح ہیں ان کے مقابلہ میں ان کو کمچے نسبت نہیں : ناہم دُنیا کی نظروں میں خدا کی مہتی کے بھی ایسے دلائل نہیں۔ جیسے اتفاق واتحاد کے فوامّد اور نا اتفاقی و شقاق كَينفصانات ظاهر بين كيونكه بدائي بأني بين جن كونمام دُنيا كے لوگ مانتے بين والانكربت لوگ الیسے ہیں جوخدا کی مہتی کے مُنکر ہیں۔ تو ان کو انسان اس طرح مانتے ہیں عبی طرح و کگر توانین نیچر شلاً ر بھوک اور بہاس کو۔

کوئی ندم ب بینیں کے گا کہ جب بھوک لگے تو کیٹرا مین لینے سے بیٹ بھر جا ناہے۔ یا پیاس لگے نو دوڑنے سے دُور ہوجا تی ہیں۔ یہ کوئی ابیامتلانہیں جس کے لیے اسانی قاِنون کی ضرورت ہو۔ قانونِ نیچراس کے لیے کا فی سبے اسی طرح اتفاق معی سبے اور ہم تجرب سے دیکھتے ہیں کرر معی سی قانون شریعت کے ماتحت نہیں۔ بلکہ قانونِ قدرت کے ماتحت ہے۔ اوراس ونیا من قانون قدرت کی خلاف ورزی کی منراتین معین ہوتی میں ، سکین قانون شراعیت کی

نہیں۔اگرکونی قانونِ شریعیت سے کسی مجرم کا از کاب کر بگا۔ توشلاً اس کی اولاد مرحاہتے گی یا جا تیدا و

ضاتع ہوجاتے گی۔ باکوئی اور ذنت اسے پہنچ حاتے گی۔ یا اس کے دل کا امن جا آ رہے گا اس قسم کی مت سى منزايتين ہيں جو خانون شريعيت كےخلاف كرنے والوں كوملتى ہيں -ان ميں سے كوئى نركوئى منزا انسي غنرور ملے گی مکر بینہیں ہوگا کہ ان کے لیے کوئی خاص منزااس طرح معیّن ہومب طرح قوانین نیچرکے خلاف کرنے والوں کے بیے مزائی مقرر ہیں ۔ شلا یونمیں ہوگا کرکوئی شخص آگ میں مانخصر الے نواس کی مال مرجائے۔ بلکہ آگ میں ہاتھ ذالنے والے کالازما ہاتھ ہی ملے کا کیونکر البیا کرنے والے کے لیے قانون قدرت نے سی سزامفرد کی بعے ۔ پیر تزیعیت کے قانون کے اتحت جو سزائیں ہوتی ہی وہ کئ قسم ی ہوتی ہیں۔اور ہر درجہ کی بنزا الگ ہو تی ہیہے۔ایک بخیل کی سزااس کا بچیر مزانییں بیونکہاس کواولا د کی محبت ہی نہیں ۔اس کا تو اگر مال ضاتع ہونٹ اس کو دکھ ہوگا ۔اس بیے اس کے بیے منرا مال کامائع ہونا ہے کیونکہ قانون نمریعیت میں مزاکی غرض اس شخص کو دکھ بینجا نا ہونا ہے مگر قانون نیجر کے کمٹ دُكوربینجا ناغرض نبین ہوتا بلکہ ایک نتیجہ نکالنا مّدنظر ہونا ہیے خواہ اس میں اس کو تکلیف ہویا نہ ہو۔اگر ایک ایسامومن جو مال کی ضرورت نهیں مجتنا علا خوامش رکھنا سے کرمیرسے بال اولا دہو۔ جو دین کی خدمت كرے۔ نو قانون شرلعيت كے ماتحت اس كو مال دينا اور اولا دسے محروم ركھنا درست نه موكا -بلكه اس كو اولا و بى دى جائے گى كيونكه اس كوخوش كرنا مترنظر بهوگا، بكن فانونِ قدرت ميں البيانييں بوگا اس بيك فعل كاج نتيجه مقرر بوگا و بي نكليه كا -تواتفاق نوانین قدرت بی سے ہے کیونکہ اگرانفاق مٹ حاتے نور عب حا آر شاہے عکورٹ کمڑے کمڑے ہوجاتی ہے ۔عزت بربا دہوجاتی ہے ۔ بھرجب اس کے ساتھ شریعت کا تعتق تھی ہوگا۔ نو اس کے مٹنے سے نتائج اور تھی خطرناک کلیس کئے یس آنفاق وانحاد کے اثرات ظاہر ہیں اور تمام دُنیا ان کو جانتی ہیے ، تین مھر بھی بہت لوگ اس کی فدر نہیں کرتے ۔ جنانچہ دُنیا میں اسی قوم کثرت ہے ہیں جن میں اتفاق نہیں جس کی وجہ یہ بعد كراك اس قانون كى خرورت كو مانت تويى مكر شخصى فوا تدحب درميان آجات بين تواس كى فطعاً برواه نبین کرنے۔ لین میں نے تیا یا ہے اور میرے تبانے کی ضرورت نہیں کیونکہ بیظا ہر ہے کہ اتفاق واتحاد كايدا بونانهايت مشكل امرسي -اور ميمض خلاكا فضل مبؤنا بيدا ورحب كسى جماعت بي یہ پیدا ہوجاتے۔نواس کی حفاظت کی بہت سخت ضرورت ہوتی سے یونکہ انفان بغیر خدا کے فضل کے پیدا نیبس ہوسکتا ۔اس بیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو ایک نعمت قرار دیا ہے

اورافر آق و شقاق کا نام آگ کے کنارہے کھوا ہو نارکھا ہے جب طرح آگ میں ٹرا ہوا انسان ہاکت
سے نہیں نج سکتا ۔ اس طرح نا اتفاقی کے جو نتائج ہیں ان سے بھی نہیں نج سکتا ۔ اس طرح نا اتفاقی کا عذاب
ایسا ہی عذاب ہے ۔ جبساکہ آگ میں پڑجا نے کا اللہ تعالیٰ فرفانا ہے۔ دکھیو ہم نے اتفاق وانحاد لینے
فضل سے پیدا کیا ہے ۔ نم خواہ کتنا ہی مال خرج کرنے تب بھی اتفاق نہیں پیدا کرسکتے تھے ۔ لاکھوں
دلوں کا جمح کرنا اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی ہونا ہے ۔ یہ درست ہے کہ انسانی کو ششوں کا بھی
اس میں دخل ہوتا ہے ۔ بیکن اتفاق پیدا کرنا انسان کے بس کا نہیں ہونا ۔ فعدا اسے اپنے فضل سے ہی کر
اس میں دخل ہوتا ہے۔ بیکن اتفاق پیدا کرنا انسان کے بس کا نہیں ہونا ۔ فعدا اسے اپنے فضل سے ہی کر
نیجہ میں اتفاق پیدا نہیں ہوتا ۔ بلکہ فضل کے طور ہر اللہ تعالیٰ پیدا کردیتا ہے جب اس کہ شکل سے یہ
نیجہ میں اتفاق پیدا نہیں ہوتا ۔ بلکہ فضل کے طور ہر اللہ تعالیٰ پیدا کردیتا ہے جب اس کہ شکل سے یہ
بین سی مجل ہوتا ہے ۔ نواس کی بے قدر کریتی بڑی غطی ہے جب یہ انسانی کو ششوں سے ملی
بات حاصل ہوتی ہے ۔ نواس کی بے قدر کو جا ہینے کہ اس کے طفے پر لوگ اس کی قدر کریں ۔ مگر
نہیں ۔ اس کی ایسی ہی مثال ہے ۔ جب اگر او طالی ایجا ہے ۔
اور بازار سے لے آئیں گے گر ٹوٹ گیا
جام جم سے مراجام سفال ایجا ہے ۔
اس کے کہ مبرامٹی کا پیالہ ٹوٹ گیا تو اور مازار سے لے آئیں گے گر ٹوٹ گیا اس کی مثال نے اور عادار سے لے آئیں گا کہ ویکہ اس کا مثان مشکل نہیں ۔ اس

کتا ہے کہ میرامٹی کا پیالہ ٹوٹ گیا تو اور بازارسے نے آؤں گار کیونکہ اس کا ملنا مشکل نہیں۔ اس
یعے بیجام جم سے بہتر ہے ۔کیونکہ اگر وہ ٹوٹ جائے نواس کا ملنا نامکن ہے۔ بات یہ ہے کہ جو
چیر ستی باآسانی سے مل جائے ۔اس کی فدر نہیں کی جاتی ۔ افسوس کہ آنفاق کو ایسا ہی سجھ کر قدر
نہیں کی جاتی محالا نکہ جب بیرنوڑ دیا جائے بھراس کا مجڑنا نامکن ہوجا ناہے ۔ ہاں جب اللہ تعالیٰ خاص سامان مہیاکر ناہے ۔نب جاکرانفاق
چیدا ہوتا ہے ۔

خدا نعالی کی قدیم سے بیسنت ہے کہ جب اس نے کی جاعت کو نما تفاقی سے بجا نا ہوتا ہے ۔ نواس میں فساد کرنے والے حصتہ کو نکال دیتا ہے ۔ جیسا کہ ہماری جماعت میں جب ایک ایسا عفر پیدا ہوگیا۔ جواتفاق واتحا و کو توڑنے والا تھا ۔ تو اللہ تعالی نے اس کو جماعت سے نکال دیا۔ اس سے غرض بینظمی کہ ہم میں بھرنا اتفاقی نہ پیدا ہو یمگر با وجود خدا کے اس فضل کے بعض لوگ اس کی قدر نہیں کرنے اور ایسے طریق پر چیلتے ہیں جس سے فسا وہو۔

کرتے اور ایسے طریق پر چیلتے ہیں جس سے فسا وہو۔

اس زمانہ ہیں ... ۔۔ سواتے احداوں کے اور کوئی جاعت نہیں حس میں مذہب کی فاطرانفان ہو

اورلوگ جن میں اتفاق ہے۔ وہ دنیا کے لیے ہے مگر دین کے بیے مرف احمد اوں میں ہی ہے ادراح ہی ہی وہ لوگ ہیں جنوں نے دین کی خاطر شقاق و نفاق کو اپنے سینوں سے نکال دیا ہے بیس جب ان میں خدا کے فضل سے اتفاق وا تحاد بیدا ہوگیا ہے تو نما بیت ضروری ہے کداس کی حفاظت کریں ۔

میں خدا کے فضل سے اتفاق وا تحاد بیدا ہوگیا ہے تو نما بیت ضروری ہے کداس کی حفاظت کریں ۔

میلالفسلوۃ والسّلم کے ذریعہ اسلام کی جو حالت ہے وہ کی عقلمند سے پوشیدہ نمیس ۔ اگر صفرت ہے موثود کا میان نظر نمیس آ نا۔ اگر جہ اسلام کی ترق اور کا میان کے وعد سے نہ ہوتے۔ توبیہ و ٹیرھ سوسال سے زیادہ کو دہمان نظر نمیس آ نا۔ اگر جہ اسیے ناوان اور جاہل لوگ بھی ہیں جن کا خیال ہے کہ سلطان روم جن قت کا دہمان نظر نمیس آ نا۔ اگر جہ اسلی یور ہے کے بادشاہ نوکروں کی طرح اس کے ساتھ میل چلتے ہیں مگر ان کو کیا معلوم ہے کہ سلطان روم پور ہے بادشاہ نوکروں کی طرح اس کے ساتھ میل چلتے ہیں مگر ان کو کیا معلوم ہے کہ سلطان روم پور ہے بادشاہ نوکروں کے لیے اس یا تبدان کی طرح ہیں ہے اس کے بیاس کی موجود ہو ہے کہ حب کا بیاں کے بیاس کی مقابلہ کو نیا ہیں کو تن نمیس کو سکتہ اور انگریزوں نے ہی فام رکھا ہوا ہے۔ اگر الیے لوگ نمیس جانتے کہ کابل ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جس کو انگریزوں نے ہی فام رکھا ہوا ہے۔ اگر الیے لوگ نمیس میں ہو وہ دہ حالت کو قابل اطمینان بتا میں تو بیٹ کی تا میں میکرجن کو بیہ ہے وہ نمیس کہ سکتے وہ اسلام کی موجودہ والت کو قابل اطمینان بتا میں تو بیٹ سے مرکمین کو تیہ ہے وہ نمیس کہ سکتے وہ اسلام کی موجودہ وہ حالت کو قابل اطمینان بتا میں تو بیٹ سے مرکمین کو تیہ ہے وہ نمیس کہ سکتے ہو اسلام کی موجودہ وہ حالت کو قابل اطمینان بتا میں تو بیٹ میں میکر جن کو تیہ ہو وہ نمیں کہ سکتے ہو

تودیکھتے ہیں کہ اسلام آج کا نئیس توکل کا مہان ہے۔ ایسی حالت ہیں جو اسلام کی نرقی کے سامان ہیں اگر ہم ان کوف اقع کر دیں تو کتنے بڑے افسوس کی بات ہوگی۔
مگر میں دیجت ہوں کہ ہمارے ہاں انجمنیس قائم کرنے ہیں اصلاح کے بیے اور کام کرنے کیئے۔
لیکن ان میں فساد اور حمل طے کھڑے کر دینے ہیں۔ کی سے ہیں ہیں آٹا کہ یہ کیا بات ہے مسلمانوں کو قرآن میں حکم ہے۔ وَا عُمَّے ہے۔ کُھڑ اِسْتہ کہ اللّٰہ کی بل کو اللّٰہ کے بیا بات ہے مسلمانوں کو مضبوط بچر طو اور براگندہ نہ بنو۔ اللّٰہ تعالیٰ نے حفاظتِ اسلام کے لیے جو حبل اللّٰہ تجویز کتے ہیں! ن مضبوط بچر طو اور ان کے خلفا مجی ہیں کہ ان کی اطاعت اور فرما نبرداری کرنی جا جیے اسکن کئی لوگ

ہیان اور سرکشی کمرنے ہیں میں دیکھنا ہوں کہ اطاعت کا نام نولیتنے ہیں ، سکین اطاعت نہیں کرنے۔

معمولی معمولی باتوں پراڑائی تحبگر اے کھر اے کر دیتے ہیں۔
کیا جب جہاز ڈوب رہا ہو توجہا زکے آدمی آلیس میں اٹریں گے۔ ہرگز نہیں۔ اس وفت تو خواہ
کوئی کسی دوسرے کا روپوؤں سے بھرا ہوا بٹوا بھی اُٹھانے تو بھی وہ نہیں اٹرے گا۔ کیونکہ وہ دکھینا
ہے کہ اگر یہ بٹوالینا ہے تو اے لیے۔ ابھی چند منب میں تو زندگی ختم ہونیوالی ہے۔ بھر رلڑائی کسی ۔

مگر سیاں ایک جہاز نہیں لاکھوں جہاز ڈوب رہے ہیں اورسب سے بڑھر کر ریکہ دین کاجہاز ڈوب

رہا ہے اور لوگ پروانہیں کرتے۔ الوائیوں اور حمکر اور الفاق وائی ہوئے ہیں۔ نناید یہ خیال کرتے ہوں کہ ہم اپنی جان بچالیں گئے مگر کی حالت قائم رہی۔ اور الفاق واتحا وند رہا تو بھر کوئی ترقی نہیں جو وہ کر سکیں۔ اور کوئی طاقت نہیں جو ان میں الفاق بیدا کرسکے میگر حبب اللہ چاہیے۔
بیس جا ہیتے کہ تمام لوگ ا جینے کا موں کوسوج سمجھ کر کیا کریں۔ اور کوئی بات الیبی نہ کیا کریے جب

معمولی معمولی باتوں پر حمیگر نا نها بیت منطوناک ہوتا ہے برگر حب دکیھوالی ہی باتوں پر حمیگرہے ہوتے ہیں۔ حمالا نکہ بر وقت الیبی بہیو دہ باتوں پر اطراق کرکے ضائع کمرنے کا نہیں ہے کیونکہ اس قت اسلام کی موت و حیات کا مسلد در پیش ہے۔ اس قسم کی ہے ادبیوں اور مرکشیوں سے جواد فی ادفی بالوں میں مواتی ہیں باور وہ نعمت حب کو اتفاق واتحاد کہا جا ناہے اور جومض فکر میں نظام کی جاتی ہیں ہوتی ہے۔ ان بادلی کے نفل سے ہی ملتی ہے وجر فنا تع ہوجاتی ہے اور مجرعی قوت جو جماعت میں ہوتی ہے۔ ان بادلی اور تفرقہ میر داز بول سے کمارے میں موجاتی ہے۔